

سنزالایمان \_ فآوی رضویه \_ احکام شریعت \_ حدائق بخشش \_ الامن والعلی ٰ یا مشخط شبه تان رضا جیسی شام کار کتابول کے مصنف مولا نااحمد رضا خان بریلوی رحمته الله علیه کی شام کارتصنیف



مولا نااحد رضاخان بريلوي رحمته الله عليه

ناشران بک کارنر برنٹرز پبلشرز مین بازارجہلم

فون نمبرووكان: 624306 نون نمبرر بائش: 614977 اى ميل Bookcornerjm@yahoo.co.in

Marfat.com

نام كتاب مصنف مولانا احمد رضا فان بريلو ئ مصنف مولانا احمد رضا فان بريلو ئ سرور ق امرشابه مطبع فريند زير ترز بجبلم بديد مطبع مطبع

## مكنے كاپيتہ

کتب خانه شان اسلام، اُردوباز ارلا مور مکتبه رحمانیه، اقراء سنثراُرد وباز ارلا مور شبیر برادرز، اُردوباز ارلا مور علم دعرفان پبلشرز، اُردوباز ارلا مور خزیه علم داوب، اُردوباز ارلا مور رحمٰن بک باؤس، اُردوباز ارکرا چی ضیاءالدین ببلی کیشنز، بزدشهبید مسجد کھارا دَرکرا چی ادارة الانور، جامعته العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کرا چی کتبه خدیجته الکبری، شاه زیب نیرس (کتاب مارکیٹ) اُردوباز ارکرا چی

marfat.com

Marfat.com

سے ہندوستان دغیرہ سے چندہ منگاتے ، یہ جی انہیں کذابوں کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ یس ایمی کدمعظمہ بی جی تھے عطافر مائی اور پھر میر سے عزم حاضری سرکا داعظم کی فہر مدید طبیبہ پنجی ۔ اُن صاحب نے اپنے زعم پر کہ بجازی حاکم شہر کے یہاں رسائی ہے بیافظ فرمائے کہ دہاں تو اس نے اپناسکہ جمالیا آئے دو ، یہاں آئے بی قید کرادوں گا۔ مولی عزوجل کی شان میری سرکا درسائ کو یہ جواب طاکہ جس ایمی کم معظمہ بی بوں ان کی نسبت دھو کے شان میری سرکا درسائ کو یہ جواب طاکہ جس ایمی کم معظمہ بی بی بوں ان کی نسبت دھو کے سے چند سے منگانے کا دوگی ہوا ، اور جبل بھیج دیئے گئے ۔ جب بی حاضر ہوا ہوں وہ میعاد کا نے کر آئے ہی تنہائی میں ملنا چا ہتا ہوں ۔ بی نے کہا : علی وعظما ، پھی تھے ۔ مجد کر بھی جو سے طے اور فر مایا : بی تنہائی میں ملنا چا ہتا ہوں ۔ بی نے کہا : علی وقت آؤں گا۔ گر تشریف آور کا کا بچوم آپ و کہ کہا میری بندش نہ ہوگی : تھریف لائے اور کلمات استمالت و میں سے کہا اس وقت بندش ہوتی ہے کہا میری بندش نہ ہوگی : تھریف لائے اور کلمات استمالت و استعفا کے فر مائے ۔ بی نے معاف کیا اور میر سے ول بیں بجہ و تقالے اس کا بچرغبار بھی نہ تھا۔ پھر استعفا کے فر مائے ۔ بی نے معاف کیا اور میر سے ول بیں بجہ و تقالے اس کا بچرغبار بھی نہ تھا۔ پھر استعفا کے فر مائے ۔ بی نے معاف کیا اور میر سے ول جس بجہ و تقالے اس کا بچرغبار بھی نہ تھا۔ پھر استعفا کے فر مائے ۔ بی نے معاف کیا اور میر سے ول جس بجہ و تقالے اس کا بچرغبار بھی نہ تھا۔ پھر انگہار تا می ضرورت نہیں ۔

چویاز آمری ماجرا در نوشت

سیم وقائع ایسے نہ تھے کدان کو میں اپنی زبان سے کہتا ہمراہیوں کوتو فیق ہوتی اور آتے اللہ اور ایام قیام ہر دوسر کار کے واقعات روزان تاریخ وارقامیند کرتے تو اللہ ورسول کی بے شار فعموں کی عمدہ یادگار ہوتی ۔ ان سے رہ گیا اور جھے بہت کچے ہو ہو گیا۔ جو یاد آیا بیان کیا۔ نیت کو عرب کی عمدہ یادگار کو قال تبازک و تفالی و آما بین فقیة رَبِّک فَعَدِتْ: اپنے رب کی فعتوں کا خوب ج چاکر، یہ برکات ہیں، ان دعاؤں کی کے حضور سید عالم علی ہے ناتھ مر مائی والحمد للہ رب العالمین والصلو ق والسلام علی حید الکریم وال لیو وصح ہا جھیں۔

مؤلف: ایک صاحب شاہ نیاز احمد صاحب رحمت الله تعالی علیہ کے عرس بی بریلی تشریف لائے تھے۔ اعلیٰ حضرت مدخلا کی خدمت جی بھی حاضر ہوئے، اور کچھ اشعار نعت شریف سنانے کی درخواست کی، استفساد فرمایا: کس کا کلام ہے۔ انعوں بہتایا: اس پرارشاد فرمایا: سواد دے کلام کے درخواست کی، استفساد فرمایا: کس کا کلام ہے۔ انعوں بہتایا: اس پرارشاد فرمایا: سواد دے کلام کے کہا کہ کمی کا کلام جی قصد آنہیں سنتا، مولا تا کافی اور حسن میاں مرحوم کا کلام ۔ اقل ہے آخر تک شریعت کے دائرہ جس ہے۔ البتہ مولا تا کافی کے یہاں لفظ رعنا کا اطلاق جا بجا ہے اور بیشر عاصم نارواد بے

manai.com

جاہے۔ مولانا کواس پراطلاع ندہوئی، ورنداحتر ازفر ماتے۔ حسن میاں مرحوم کے یہاں بفضلہ تعالی یہ بھی نہیں، ان کو میں نے نعت کوئی کے اصول بتادیئے تھے، ان کی طبیعت میں ان کا ایسار تک رچا کہ ہمیشہ کلام ای معیار اعتدال پر صادر ہوتا جہاں شبہ ہوتا بھے ہے دریافت کر لیتے، ایک غزل میں بیشعر خیال میں آیا۔

خدا کرنا ہوتا جو تخت مشیت خدا ہو کے آتا ہے بندہ خدا کا میں نے کہاٹھیک ہے بیشرطیہ ہے جس کے لئے مقدم ادر تالی کا امکان ضرور نہیں ، اللہ عزوج ل فرما تاہے :

> قُلُ كَانَ لِلرَّحُمْنِ وَلَدُ وَاللَهُ وَاللَهُ الْعَابِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الصحبوب تم فر ما دوكه الرَّرَحْن كَ لِحَدِّ كُولَى بِحِيهُ وَمَا تَوَ الصرب سے بہلے میں بوجتا۔ پہلے میں بوجتا۔

ہاں شرط و جزامیں علاقہ چاہے وہ انکہ آیۃ کریمہ کی طرح یہاں بھی بروجہ حسن حاصل ہے بلاشبہ جتنے فضائل و کمالات خزانہ قدرت میں میں ،سب حضور اقدی علاقے کوعطا فرمائے ملے ،اللہ عزوجل فرما تاہے:

وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ

الله اپنی تمام نعتیں تم پر پوری کرےگا۔ شیخ عبدالحق محدّ ث وہلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج الله و تا بھی فرماتے ہیں: برنعم تیکہ واشت خداشد براوتمام

میرے ایک وعظ میں ایک نفیس مکت جمھے پر القا ہوا تھا اسے یاد رکھو کہ جملہ فضائل حضور متالیقے کے لئے معیار کامل ہے ووید کہ کی منعم کا دوسرے کوکوئی فحمت نددیتا جا رہی طور پر ہوتا ہے۔ یا تو دینے والے کو اس نعمت پر دسترس نبیس یا دے سکتا ہے گر بخل مانع ہے یا جسے نددی وہ اس کا اہل نہ تھا یا وہ اہل بھی ہے گر اس سے زائد اسے کوئی اور مجبوب ہے اس کے لئے بچار کی الو ہیت تی وہ کمال ہے کہ زیر قدرت ربانی نبیس، باتی تمام کمالات تخت قدرت اللی جیں اور اللہ تعالی اکرم

marfatrom